مارا اسے جو زینت افلاک و زمیں تھا مارا اسے جو خاتم قدر کا تکیں تھا مارا اسے جو راز امامت کا امیں تھا مارا اسے جو شاہشہاہ دیں تھا کیا بہنچاتا تھا جو روزہ کشائی فقراء کو ان روزوں میں زخمی کیا مہمان خدا کو

کوفہ میں ایکا یک ہے خبر ہوئی جب تشہیر سر پیٹنے مسجد میں گئے شبر و شبیر روتے تھے جولوگ ان سے بید کی دونوں نے تقریر تھا کون عدو کس نے لگائی ہے ہے شمشیر ہم دیکھ لیں مہر رخ تابان علی کو دو بہرہ خدا راہ بیبمان علی کو دو بہرہ خدا راہ بیبمان علی کو

شنہ ادوں کے منہ دکھے کے خلقت نے جو دی راہ و و یہ منہ دکھے کے خلقت نے جو دی راہ و و یہ میں نظر آئے اسد اللہ عماموں کو سر پر سے بیٹ دونوں نے کی آہ اور گر کے لگے آئکھوں سے ملنے قدم شاہ چلاتے تھے بیٹوں کی کمر توڑ چلے آپ دکھ سہنے کو دنیا میں ہمیں چھوڑ چلے آپ دکھ سہنے کو دنیا میں ہمیں چھوڑ چلے آپ

# مرثیه امام علی ً

انیسویں تاریخ کی لکھی ہے ہے اخبار مسجد میں گئے بہر عبادت شہد ابرار جب سجدہ اول میں گئے حیدر کرار قاتل نے لگائی سر پُرنور پر تلوار تا لگائی سر پُرنور پر تلوار سر ہوگیا دو نیم مجمد کے وصی کا پھر دو سرے سجدے کو اٹھا سر نہ علی کا

دریا کی طرح خون ہوا زخموں سے جاری مسجد میں تڑینے لگا وہ عاشق باری طاقت نہ سنجھلنے کی رہی غش ہوا طاری سرپیٹ کے سب کرنے لگے گریہ و زاری رونے جو ملک ما سبق کن فیکون کو اگر زلزلہ تھا منبر و محراب و ستوں کو

افلاک پر سر پیٹ کے جبرئیل بکارے فریاد ہے ظالم نے ید اللہ کو مارا سر ہوگیا سجدے میں دو نمازی کا دو پارا ہے غرق نجول برج امامت کا ستارا ماتم کا ہوا جوش صف جن و ملک میں فرق آیا ضیائے ماہ و خورشید فلک میں فرق آیا ضیائے ماہ و خورشید فلک میں

سم کا اثر اک ایک کو دکھلاتی تھی زینب سر بھائی جو ٹکراتے تھے گھبراتی تھی زینب عظے شیر خدا غش میں موئی جاتی تھی زینب حیلاتی تھی سر پیٹ کے اے وائے مقدر میں باپ کے آگے نہ موئی ہائے مقدر

دعوی ہے اگر تم کو مولائے علی کا مجلس میں ہوغل ہائے علی، ہائے علی کا

سدھے ہوئے قبلہ کی طرف حیدر کرار لب بیه صلوات اور کلمه نها جاری هر بار ہنگام قضا ہاتھ اٹھا کر بدل زار فرزند و ا قارب میں لگا حیماتی سے سب کو دنیا سے سفر کر گئے اکیسویں شب کو

بیٹوں کے جو رونے کی صدا کان میں آئی کیے کہتی تھی اور باپ کا غم کھاتی تھی زینب تھے غش میں مگر چونک کے آواز سائی کیوں روتے ہو کیوں پیٹ کے دیتے ہو دھائی ہوتی نہیں کیا باپ کی بیٹوں سے جدائی تھا تنگ بہت فرقہ اعداء کے ستم سے دنیا کے میں اب جھوٹ گیا رنج و الم سے

غش طاری ہے مسجد سے مجھے لے چلو اب گھر دو دون تبھی ہوشیار تھے حیدر تبھی بے ہوش گھر سے نہ چلی آئے کہیں زینب مضطر | قاتل کو بھی بھیجا وہی جو آپ کیا نوش| بابا کو اٹھا لائے جو سبطین پیامبر ہاں حیدربوں بزم میں رفت کو ہواجوش دروازے یہ روتے تھے حرم کھولے ہوئے سر استمع حرم کم بیزل ہوتی ہے خاموش خوں دیکھا محاس یہ امام مدنی کا غل خانه زہرا یہ ہوا سینہ زنی کا

فرزندوں نے حجرے میں جو بستر پر لٹایا چہرے میں جب ہویدا ہوئے جب موت کے آثار زینب کو پدر کا سر زخمی نظر آیا چلائی کہ یہ کیا مجھے قسمت نے دکھایا ماں سے بھی مجھٹی باپ کا بھی اٹھتا ہے ساپیہ کیوں دیدہء حق بین کو نہیں کھولتے بابا کیما یہ غش آیا کہ نہیں بولتے بابا

پیٹو کے محمد کا وصی تقتل ہوا ہے منہ ڈھانیے رو رہی تھی اکیلی وہ خوش سیر ا ہادی جو تمہارا تھا وہ دنیا سے اٹھا ہے دینے لگے پیام عرب شاہِ بحروبر دن آج کا سوچو تو قیامت سے سوا ہے گھبرا کے بولی ہائے کروں کیا میں بے یدر قابو میں موت ہوئے تو مرجاؤں یا علیًا بابا کا سوگ لے کے کدہر جاؤں یا علیؓ

خاموش انیس اب کہ نہیں طافت گفتار حیدر کا اس بیان سے <sup>ط</sup>کڑے ہوا جگر سینہ میں تیاں صورت کسل ہے دل زار ابیت الُحزن بنایا بقیعہ میں جلد تر خالق سے دعا مانگ کہ یا ایزد غفار ککھا ہے ہاتھ تھام کے بیٹوں کا ہر سحر آباد رہیں خلق میں حیدر کے عزادار واں جاکے رویا کرتی تھی دن بھر وہ نوحہ گر شاہِ نجف چراغ جلے گھر سے جاتے تھے سمجھا کے سوگوارِ پیمبر کو لاتے تھے

ناگاه آیا فاطمهٔ کا وقتِ انتقال مسجد میں مرتضٰی گئے محزون و خشہ حال حجرے میں باپ کے گئی خاتون خوشخصال اساء سے بولی مظہرِ اسائے ذوالجلال کافورِ خلد فاطمۂ زہرا کے پاس لا یانی ہمارے عسل کو لا اور کباس لا

ہاں اہل عزا روؤ کہ بیہ وقت بکا ہے | باہر سے مرتضی " گئے گھر میں جھکائے سر اک شور ہے ماتم کا بیا گھر میں علی کے | بیٹے لیئے جاتے ہیں جنازہ کو علی کے

> کیا روتے ہیں ماتم میں امام ازلی کے حقا کہ یہ سب عاشق صادق ہیں علی کے

## مرتيه

فضہٌ کنیز فاطمہٌ کرتی ہیں یہ بیاں گھر سے ہوا جنازہ پیمبر کا جب رواں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئیں مخدومہء جہاں اک ہفتہ رات بھر رہی حجرے میں نیم جاں دیکھا جو میں نے جھا نک کے تو آنکھ بند ہے آواز آہ آہ کی دل سے بلند ہے

## مرثيه

بابا کو روتے روتے جو زہرا گزرگئی اللہ کر گئی اللہ بنتِ نبی کوچ کر گئی فاقوں کے رنج سہہ کے حضورِ پدر گئی محبوبِ کبریا کی عزادار مرگئی محبوبِ کبریا کی عزادار مرگئی الٹھارویں برس نے یہ آفت دکھائی ہے آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے

سبطین گھر میں آئے جو بیتاب و بیقرار اساء سے پوچھنے لگے اماں کا حالِ زار وہ بولی نبیند آگئی ہے شکرِ کردگار کھانا تو جلد کھالو کہ بھوکے ہو میں نثار بولے کہ چین دیگا زمانہ تو کھائیں گے اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے

ایہ سن کے بیقرار ہوئی وہ جگر فگار چادر زمیں پہ بھینک کے چلائی بار بار انکو صبر دے اے میرے کردگار اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں نثار پیارو تمہاری پالنے والی گزر گئی کھاؤگے کس کے ہاتھ سے اماں تو مرگئی

القصہ فاطمہ نے پڑھی آخری نماز سجدے میں سر جھکاکے کے اپنے دل کے راز آوازِ ارجعی سے کیا حق نے سرفراز نہرا نے اپنے پاؤں کئے قبلہ کو دراز دہرا نے اپنے پاؤں کئے قبلہ کو دراز حوروں نے پھر بہشت میں بریا بیغل کیا پیٹو قضا نے شمع پیمبر کو گل کیا پیٹو قضا نے شمع پیمبر کو گل کیا

پھر تو ہر اک محلے میں محشر بیا ہوا اپنے پرائے دوڑے کہ ہے ہے بیہ کیا ہوا فضہ پکاری سیدہ کا واقعہ ہوا محملہ جرہ بتولِ " باک کا ماتم سرا ہوا جمرہ بتولِ " باک کا ماتم سرا ہوا جھاتی قلق سے دیکھنے والوں کی بھٹ گئ منہ رکھ کے منہ بہ زہراً کے زینٹ لیٹ گئ

کے کر بلائیں کہتی تھی بیٹی نثار ہو امال میں ہول کھاتی ہوں تم ہوشیار ہو بھیا زمیں پے لوٹنے ہیں ہمکنار ہو تھیا زمیں پے لوٹنے ہیں ہمکنار ہو تم مہناں کھول دو تو سمھوں کو قرار ہو ہے ہے ہے ہے ہے ہے کی کیا بات ہوگئ نا کا فاتحہ نہ ہوا رات ہوگئ

پھر تو علیٰ کے گھر میں قیامت بیا ہوئی دوئم ہیے ہے کہ شب کو جنازہ اٹھائیو تازہ بلا میں آلِ نبیؓ مبتلا ہوئی|مردے کا سابیہ بھی نہ کسی کو دکھائیو یاں تک کہ قبر بھی نہ کسی کو بتائیو کتنی جگه نشال لحد کا بنائیو سوئم یہ ہے یاس نتیموں کا کیجیو شفقت سے بولیو بھی گھڑ کی نہ دیجیو

شیرِ خدا تھے مضطر و مغموم ایک طرف حسبِ وصیت آپ نے غسل و کفن دیا سر پیٹتی تھیں زینب و کلثوم ایک طرف اناگاہ بارگاہ میں بیے شور و غل ہوا کپڑے دل کو سید مسموم ایک طرف ارخصت کرو کہ جاتی ہے احماً کی دل رہا سل تھے خاک پر شہرہ مظلوم ایک طرف اسبطین " نے لیٹ کے کہا وا مصیبتا کس بات برغر بیوں سے منہ موڑ کر چلیں کیوں اماں جان کس یہ ہمیں جھوڑ کر چلیں

ماتم رسول کا بہ دل زار کرتی جاؤ پھر تازہ یاد سید ابراڑ کرتی جاؤ منہ سے نہ کہہ سکی کہ حزین و ملول ہو اجھاتی سے پھر لگا کے ہمیں پیار کرتی جاؤ یہ سنتے ہی دکھادئے رہے رسول کے نکلے کفن سے ہاتھ جنابِ بتول " کے

ماتم پے ماتم اور عزا پر عزا ہوئی غل تھا رسولِ یاک یہ زہرا "فدا ہوئی سب رو رہے تھے بنتِ رسولؓ قدر کو بچوں کو ہوش تھا نہ جنابِ امیر کو

حیدر قریب آئے تو ایک خط نظر بڑا تڑیے کچھ اس طرح کہ عمامہ گریڑا

لکھا تھا یہ کہ آخری برسہ قبول ہو انانا کا ذکر رو کے پھر اک بار کرتی جاؤ يا شاهٌ تم وصي جنابِ رسولٌ هو صدقه حضور کا میرا مقصد حصول ہو میری وصیتیں نہ فراموش کیجو اول بیہ ہے کہ آپ مجھے عنسل دیجیو

جیسے بہن سے لاشہء مظلوم کربلا|اب بھی بیان کرنے سے شرم آئی یا امام| دل کی بیہ آرزو ہے کہ اے سرورِ انام خود عسل دیں گنیر کو مولائے خاص و عام بابا كا واسطه مجھے دلشاد كيجيو میرے حسین کو مجھی رونے نہ دیجیو

نی نی کو غسل دے کہ جو پہنادیا کفن بچوں کو بوتراب بکارے بصد محن آؤ کہاں ہو زینب و کلثومٌ خسہ تن پیارے میرے حسین دلارے میرے حسن صورت پھر اماں جان کی اک بار د مکھ لو بنت نبیً کا آخری دیدار دمکیر لو

یہ سنکے روتے بیٹتے سب آئے نورِ عین فضہ تڑپ گئی وہ کئے بچیوں نے بین ییا حسی نے سر کو مسلسل بہ شوروشین لیٹے جو نعشِ یاک سے غش کھاگئے حسین مرکر بھی یہ دکھائی کرامت بتول " نے باہیں گلے میں ڈال دیں بنتِ رسول ؓ نے

بچوں سے بیوں لیٹ گئی احر کی دلربا فرمائشوں سے میں جو گریزاں رہی مدام ناگاہ ندا ہے آئی کہ اے شاہِ لافتاً حشر آئيگا حچيراؤ آنهيں بېر كبريا بچوں سے اینے بنتِ پیمبر جدا ہوئی یر زینب اینے بھائی سے کیونکر جدا ہوئی

## مرثيه

رحلت سے فاطمہٌ کی تھا سب گھر میں شوروشین تر پیں زمیں یہ زینب و کلثوم "کر کے بین رو رو کہ ماں کی لاش سے کیٹے حسن حسین مسجد سے آئے بال بکھیرے شہبہ حنین غل می گیا کہ ہائے مدینہ اجڑ گیا احماً کے اہلبیت میں کہرام بڑگیا

ماتم کیا کسی نے تو پیٹا کسی نے سر غش میں بڑا تھا کوئی تو کوئی تھا نوحہ گر ناگاه بوتراب کو اک خط برا نظر مضموں بڑھا تو رونے لگے دھاڑیں مار کر نشتر تھا اہل دل کو یہ فقرہ بنول ؑ کا یہ آخری سلام ہے بنتِ رسول کا کا

شورِ بکا میں اور بیہ محشر ہوا بیا|اے لاڈلی اس لعل کا رشمن ہے زمانہ اشبیرٌ کو میرے نظرِ بد سے بیانا تکلیف بھی سہہ لی جیو ایذا بھی اٹھانا صدقے گئی مادر کی وصیت نہ بھلانا ہر رہنج میں اس بھائی کے کام آئیو زینٹ جائے بیہ جدہر ساتھ چلی جائیو زینٹ

یہ خیر سے جس سال لگے گھٹیوں چلنے میں چھوٹے سے تلووں کو لگی ہانکھوں سے ملنے دی طاقتِ رفتار جو خلاق ازل نے یہ نام خدا تب لگے اٹھ اٹھ کے سنجھلنے ہر گام یہ سایہ کے طرح ساتھ پھری ہوں ٹھوکر بھی جو کھائی ہے تو میں ساتھ گری ہوں

پھر روئی بہت مل کے گلے بیٹوں سے زہراً| فرمایا تنههیں دولھا بنے آہ نہ دیکھا فضہ سے کہا قبرِ نبی پر انہیں لے جا رونیں نہ میرے سامنے ہیہ ان کو تو بہلا اے فضہ کوئی رنج انہیں ہونے نہ دینا پیاروں کومیرے مردے یہ بھی رونے نہ دینا

روتی تھی کائنات وہ منظر بیاں ہو کیا باہیں علی " نے جھک کے چھڑائیں بصد بکا آیا جو ہوش روکے بکارا وہ مہ لقا اماں حضور جھوڑکے ہم کو کہاں چلیں ہم بھی وہیں کو جائینگے ہی ہی جہاں چلیں

## مرثيه

جب خلق سے وقتِ سفرِ فاطمۂ آیا تب زینب و شبیر کو پاس اینے بلایا روئی بہت اور بیٹے کو سینے سے لگایا زینب کے دیا ہاتھ میں ہاتھ اور پیر سنایا اے زینب میکس میری دولت سے خبر دار محبوبِ الہی کی امانت سے خبردار

بیٹی اسے زہرا نے بڑے دکھ سے ہے یالا بیر روح میرے جسم کی ہے گیسوؤں والا سمجھی اسے ہنگھوں کی ضیا گھر کا اجالا حجرے سے تبھی گرم ہوا میں نہ نکالا سوئی ہوں تو پہلے اسے سینے یہ سلا کر چکی بھی جو پیسی ہے تو گودی میں لٹا کر

یہ کہہ کے کیا بند درِ حجرہء اطہر تابوت یہ زینب کا بیہ تھا نالہء جانگاہ رخصت کو حسیق اور حسن آئے جو ناگاہ تابوت میں زہرا کے ہوئی تب حرکتِ آہ اور بند کفن فاطمہؓ کے کھل گئے واللہ سرخم کئے تابوت یہ فرزند کھڑے تھے اور گردنوں میں فاطمۂ کے ہاتھ بڑے تھے

## مرثيه

جب داخلِ بہشت رسول خدا ہوئے لیتنی جہاں سے راہیء ملکِ بقا ہوئے محزون و دل ملول شبًر لافتا ہوئے سبطین عم میں نانا کے صرف بکا ہوئے صدمہ ہر ایک کو تھا جنابِ رسول کا یر حال غیر سب سے سواتھا بنول کا

گاہے علی \* سے کہتی تھی رو کر وہ دردناک والی نبی کو تم نے سلایا بہ زیر خاک کیونگر چھیایا قبر میں تم نے وہ روئے یاک ہے ہے پدر ہلاک ہو بیٹی نہ ہو ہلاک ا تنا تو کہتے یائتی کس کو سلاؤ گے یو چھا تو ہوتا فاطمۂ کو کب بلاؤ گے

سب خوردوکلاں رونے لگے آن کے باہر آواز سنی کلمهء طیب کی تکرر پھر کچھ نہ صدا آئی کہا سب نے بیر روکر لو اٹھ گئی دنیا سے نشانی بھی نبی کی رحلت ہوئی بس آج رسول معربی کی

القصه که دن ماتم زہرا ہی میں گزرا شب آئی کھلے گیسووں سے دینے کو برسا حیرر نے کیا غسل کا سامان مہیا معصومہ کے اک ہاتھ یہ درہ جو لگا تھا وه دستِ بنول ً آه خميده نظر آيا یہ دیکھتے ہی منہ کو علیٰ کا جگر آیا

نہلا کہ جو کفنانے لگے میت زہراً زینب نے بیہ کی عرض حضورِ شہبہ والا امال کا میری ہاتھ تو سیدھا کرو بایا وہ روکے بکارے سے خمیدہ ہی رہے گا تابوت میں پھر میتِ زہراً کو لٹا کر سب سے کہا لو بیبیو رخصت کرو آگر

نزدیک ہے وصال جدائی کا غم نہ کھا تیار اپنی موت کا سامان سب کیا و کر نبی کیا مجھی گہہ شکر رب کیا ہنگام عصر شیر خدا کو طلب کیا روکر کہا قریب جدائی کی رات ہے لو الوداع آج ہماری وفات ہے

ہے آرزو کہ قبر میں مجھ کو حسن لٹائے شبیرٌ میرے مردے کا منہ قبلہ کو پھرائے کھر خود کہا نہیں نہیں بچہ ہے ڈر نہ جائے ناگاہ کھیلتے ہوئے دونوں بیتیم آئے حیماتی لگا کے بولی کہ لو ہم تو مرتے ہیں تم سے سلوک د مکھئے کیا لوگ کرتے ہیں

بھیلائے کرتے بچوں کے دھوکر جدا جدا ازینٹ بکاری خیر ہے اماں ہیہ کیا کیا یہ شیر حق کے شیر ہیں دکھیا شکستہ یا عادل کی بیٹی ہو شہیں انصاف ہے روا لازم تھا سونینا مجھے ایک ایک بھائی کو بیٹے سپرد کرتی ہو تم اپنی جائی کو

الیک روز جبرئیل نے زہراً سے یہ کہا ازہراً کے حالِ باس پہ سب نے عجب کیا مرزده قضا كا سنتے سجده كيا ادا بولیں ہزار شکر ملا دل کا مدعا سرخی سی مردنی کے عوض رخ یہ چھا گئی جنت میں جانے کے لئے طاقت بھی آگئی |

> روکر مجھی حسن کو گلے سے لگا لیا ہ غوش میں حسین کو گاہے بٹھا لیا رخصت کیا کسی کو کسی کو بلا لیا ر منے کے واسطے بھی قرآں اٹھا لیا کہتی تھی گاہ بچوں سے منہ اپنا موڑ کے کل سُونے گھر میں سونا ہے بستی کو چھوڑ کے

دولت سرا میں آئیں جو پھر اشرف النسا بیٹوں کا ہاتھ ہاتھ میں زینہ کے پھر دیا تیار کی حسیق و حسق کے لئے غذا كھلواكے بُقير اپنا كفن سامنے ركھا کافور خلد کا جو دیا تھا رسول نے وہ رکھ لیا کفن میں جنابِ بنول " نے

کے کر بلائیں بیٹی کی زہرا نے یہ کہا روتی تو ہوں زیادہ نہ زینۂ مجھے رلا کچھ کھائیوں کے سونینے کا سمجھی مرعا وُ انِ کی رونے والی ہے زہرا تیرے فدا کیا بس میرا جو مرضیء پروردگار ہے کیا بس میرا جو مرضیء پروردگار ہے زینۂ تمام کنے کی تو سوگوار ہے

حجرے میں عسل کرکے کے بڑھی آخری نماز سجدے میں سر جھکاکے کہے اپنے دل کے راز آوازِ ارجعی سے کیا حق نے سرفراز نہراً نے اپنے پاؤں کئے قبلہ کو دراز لکھا ہے بس نماز عشاء کی ادا ہوئی اور غل اٹھا کہ بنت نبی کی قضا ہوئی